## $\overline{7}$

## مقصد کے لئے مسلسل کوشش کرتے رہیں

(فرموده بمقام چيرو چيچي ۲۷ فروري ۱۹۲۵ء)

تشهد ، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

الله تعالی کے نبی اور رسول سورج کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح جس وقت سورج نُطَتا ہے اس وقت تمام ظلمتیں اور اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے نور اور ان کی شعاوں کے سامنے بے دینی اور اللہ تعالی ہے بُعد بھی دور ہو جاتا ہے۔

کی چیز کا فاکدہ ای وقت ہو تا ہے جب اس سے فاکدہ اٹھایا جائے۔ دیکھو کمہ کے لوگوں نے آخضرت اللے ہیں کا انکار کیا اور اس نور کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ گربر ظاف اس کے کمہ سے بہت پرے مدینہ کے لوگوں کو آخضرت اللے ہیں کی نبوت کا سورج خود بخود منور کر گیا۔ کمہ میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل کی کھڑکیاں بندگی ہوئی تھیں اور وہ نہ چاہتے تھے کہ یہ روشنی ہم تک بہنچ۔ جس طرح ایک ملاح کشتی میں چھوٹے سوراخوں کو بندگر تا ہے کہ پانی کا ایک فظرہ بھی اس میں داخل نہ ہو۔ اس طرح وہ بھی اپنے دل کے ہرچھوٹے چھوٹے سوراخ کو بندگر نے کے لئے کوشش کرتے یا جس طرح ایک انسان ایک بوسیدہ کپڑے کو ذرا بھی پھٹا ہوا دیکھا ہے تو وہ اس کو پیوند لگانے میں سستی نہیں کرتا۔ یا جس طرح ایک مکان جس کی چھتیں ختہ حالی میں ہوں۔ اس میں اگر چھوٹے سے چھوٹا سوراخ بھی ہو جائے تو وہ اس کو بندگر تا ہے۔ اس طرح کمہ کے لوگ اس میں اگر چھوٹے سے چھوٹا سوراخ بھی ہو جائے تو وہ اس کو بندگر تا ہے۔ اس طرح کمہ کے لوگ ہوں تو وہ کمرے کے دروازے بندگر کے لحاف کے اندر گھس جاتا ہے کہ سورج کی گرفیں اس تک نہ بہنچیں۔ اس طرح کمہ والے بھی احتیاط کرتے کہ کمیں سے نور ہم تک نہ بہنچ جائے۔ جس کا جمیعیں۔ اس طرح کمہ والے بھی احتیاط کرتے کہ کمیں سے نور ہم تک نہ بہنچ جائے۔ جس کا جیجہ سے ہوا کہ تیم سال کی کوشٹوں کے بعد صرف اسی آدمی مسلمان ہوئے۔ اور پھران میں سے آکڑوہ لوگ

تھے جو آپ کے منشیں تھے۔ مثلاً حضرت ابو بکڑ۔ انہیں جب کسی نے آکر کہا کہ سنا ہے خدیجہ کا خاوند یا گل ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ باقی لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو وہ نہسی اور متسخر كرنے لگ گئے۔ ابو بكر وہاں سے المحے اور آنخضرت الله اللہ كے پاس آئے اور تصديق كے طور پر يوچها- آخضرت الله الله الله خرايا بال خدان مجص اينا نبي بنايا- آب فورا ايمان لے آئے- اس وقت زیادہ تر وہی لوگ ایمان لائے جن کے راستہ میں کوئی روک نہیں تھی یا پھریاتی وہ لوگ تھے جن کے کان میں اتفاقی کوئی بات بڑ گئی اور پھروہ مجبور ہو گئے کہ مان لیں۔ مثلاً حضرت عمر گھرے اس ارادہ سے نکلے کہ آپ کو قتل کر دیں۔ راستہ میں کسی شخص نے پوچھا کہ عمر کمال جا رہے ہوں۔ غصہ ہے کہنے لگے۔ محمر کا فتنہ بہت بورھ گیاہے آج اس کو قتل کر کے ہی آؤں گا۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبرلو۔ تمهاری بمن اور بہنوئی دونوں اس دین کو قبول کر چکے ہیں عمر کہنے لگے۔ اچھا تو پہلے میں ان کا ہی صفایا کر لؤں۔ یہ کمہ کر اس وقت ان کے گھر روانہ ہوئے اور دروازہ پر دستک دی۔ اس وقت آپ کی بہن اور بہنوئی ایک محابی سے قرآن کریم من پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اس خیال سے کہ عمر تیز طبیعت کے آدمی ہیں ممکن ہے کوئی نقصان پہنچائیں۔ صحابی کو چھیا دیا اور قرآن کریم کے اوراق بھی چھیا دیئے اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمراینے بہنوئی پر جھپٹے اور کما کہ تم نے نہ ہب توَّ خراب کیا تھا میری بمن کو بھی خراب کیا اور اپنی بمن کو بھی زخمی کر دیا۔ بمن بولی بھائی جس بات کو من كر ہم نے اس دين كو قبول كيا ہے تم بھى من لو۔ آپس ميں كتنى ہى دستمنى ہو پھر بھى بھائيوں كو بہنوں سے محبت ہوتی ہے۔ بہن کے زخم سے خون بہتا دیکھاتو شرمندگی بھی آئی کہ میں نے عورت پر حملہ کیا۔ کما اچھا سناؤ تو سہی۔ مگر بهن بولی تم ناپاک ہو پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ حضرت عمر نے الیا ہی کیا۔ اس کے بعد صحابی کو بلایا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ وہ قرآن کریم سائنیں۔ حضرت عمرنے پہلے تو تماشا کے طور پر چند آئتیں سنیں۔ تھوڑی دریے بعد خاموثی سے گھرسے نکل آئے اور جس گھر میں آنخضرت اللے اللہ تھے وہاں پر جاکر دستک دی۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ عمرہے کوئی فساد نه کرے۔ حضرت حمزہ کہنے گئے۔ کھول دو اگر عمر فساد کرے گا تو ہم بھی بردل نہیں آنخضرت کے دروازہ کھولا اور یوچھا کہ اے عمریہ مخالفت کب تک رہے گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور ایمان لانے کے لئے ہی آیا ہوںا۔ تو حضرت عمر کا ایمان لانا ایک اتفاقی بات تھی کہ چند أمتي ان كے كان ميں رو كئيں۔ حضرت عمر دعوے سے تين سال كے بعد ايمان لائے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ تین سال کے عرصہ میں ایک آنت بھی ان کے کان میں نہ پڑی تھی۔ جس سے پتہ گتا ہے کہ مکہ کے لوگ تس قدر بچاؤ کی کوشش کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے انبیاء بے شک سورج کی طرح ہوتے ہیں مگر سورج کی روشنی بھی اس وقت تک فائدہ دے سکتی ہے جب اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔

خدا تعالی نبی اس وقت مبعوث کرتا ہے جب کہ لوگوں کے دل اس قدر گندے ہو جاتے ہیں کہ ان کو مرض کا احساس ہی جا تا رہتا ہے اور ان کی حالت اس پاگل اور مجنون شخص کی ہو جاتی ہے جو اپنی مرض کے وجود کو ہی نہیں مانتا۔ اگر اس کو کما جائے کہ تو بیار ہے تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھو سوتے کا جگانا آسان ہے مگر جاگتے کو کون جگائے۔ ان کی مثال اس چھوٹے بیچے کی ہوتی ہے جو انگارے کو سرخ سمجھ کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ماں باپ اسے منع کرتے ہیں تو ان کو اپنا دشمن خیال کرتا ہے۔ اس بچے کا علاج تو جلدی ہو جاتا ہے کہ ذرا ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اصل حقیقت سمجھ جا تا ہے۔ مگر اس بے دین کا علاج تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اسے تو مرنے کے بعد ہی پت لگے گا۔ اس لئے اس کی حالت بہت ہی قابل رحم ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو جنہیں خدا تعالی نے حق قبول کرنے کی توفیق دی ان کا بھی فرض ہے کہ پوری کوشش سے اپنے بھا ئیوں تک بھی یہ روشنی پہنچا دیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگ صرف سچائی کو قبول کر کے بیٹھ رہتے ہیں اور اس کو آگے پہنچانا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ دیکھو اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور ایک آدمی کھڑا تماشا دیکھتا رہے اور اسے بچائے نہیں۔ تولوگ اسے نیمی نہیں کہیں گے کہ اس نے غلطی کی بلکہ اسے اس کا قاتل کہیں گے اور ایسا جیسا اس نے گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ جو شخص یانی میں ڈوبتا ہے۔ اس کی تو ایسی عارضی زندگی کا خاتمہ ہو تا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ نیک آدمی ہو اور خدا تعالی اس کی اس بے وقت موت کی وجہ ہے اسے جنت عطا کرے۔ مگروہ لوگ جو حق کے قبول کرنے سے قاصر رہے وہ تو اس دنیا میں بھی نامراد رہے اور آخرت میں بھی۔ اور بعض لوگ ہماری جماعت میں ایسے ہیں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایسے مخالف کس طرح مان جائیں گے۔ لیکن وہ اگر ذرا بھی اپنی سابقہ حالت پر غور کرتے کہ وہ خود کیسی مخالفت کرتے رہے۔ مگر باوجود اس کے جب ان کو حق نظر آگیا تو وہ ماننے کے لئے مجبور ہو گئے۔ کسی نے ان کے دل کی کھڑکیاں تو ژ کر ان کے دل میں روشنی پنچا دی۔ افسوس ہے کہ وہ اپنے تجربہ کو بھول گئے۔

تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ ہی مان جائیں گے مگروہ اتنا نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے ہر کام کے لئے کچھ اسباب اور تدابیر مقرر کی ہیں۔ جب تک ان سے کام نہ لیا جائے کام نہیں چاتا۔ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان آرہا تھا۔ تو ایک پیرصاحب بھی میرے ساتھ گاڑی پر سوار ہوئے۔ وہ امرتسر جا رہے تھے۔ ان کو مجھ سے پچھ کام تھا۔ اس لئے وہ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کشمش کی اور مجھے بھی کھانے کو کہا۔ میں یوں بھی حضرت میسے موعود ی ایک بلند ترین ومثمن کے ساتھ کھانا پند نہ کرتا۔ مگراس وقت میرے پاس ایک معقول بمانہ بھی تھا کہ مجھے نزلہ تھا۔ اس لئے میں نے انکار کرویا۔ تو وہ مجھے اپنی علمیت بتانے لگے اور کہنے لگے کہ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ بے شک کھالیں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جواب دیا۔ پیرصاحب آپ نے امر تسر آنا تھا تو یہ مکٹ خریدنے کی اور گاڑی پر چڑہنے کی تکلیف کیوں گوارا کی۔ خدا کی مرضی ہوتی تو آپ خود ہی پہنچ جاتے۔ کہنے لگے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کما بس میں تو میں کہنا تھا کہ کشمش میں کھٹاس ہوتی ہے اور اس لئے وہ میرے لئے نزلہ میں مفزہوگ۔ بس ہماری جماعت کے لوگوں کو سمجھ لینا جاہیے کہ دنیا میں کوئی کام آپ ہی نہیں ہو جایا کرتا۔ اس کے لئے تدا ببراور سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس ہارا فرض ہے کہ ہم بار بار تبلیغ کریں۔ دیکھو لوہار جندرا ( آلا) توڑتے وقت ایک ہی چوٹ مار کر بیٹھ نہیں رہتا۔ بلکہ نے دریے چوٹیں لگا تا ہے۔ آخر جندرا ٹوٹ جاتا ہے۔ پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باربار تبلیغ کریں۔ 'آخر ہم اس قلعہ کو توڑ دیں گے یس میہ تینوں گروہ غلطی پر ہیں۔ سیجے مومن اور مخلص وہ ہیں جن کو خدانے اس نعمت سے مستفیض کیا۔ وہ اوروں کو بھی پنچا کر اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو کیا ہمسائے اس کو بجھانے کے لئے یوری کوشش نہیں کرتے۔ عقلمند وہ ہے جو اس بے دینی کی آگ کو جو ونیا میں بھڑک رہی ہے بچھانے نے لئے پوری کوشش کرتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ وہ لوگ کس طرح آرام کر سکتے ہیں۔ جو بید دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کے! ہمسائیوں کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اسے بجھانے نہیں جاتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ مجنونانہ رنگ اختیار کریں۔ کیا بھی سستی سے بھی اٹھ اٹھ کر آگ بجھا کرتی ہے۔ ایمان کی مثال کھیتی کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو وقت پر کاٹ لینا چاہیے۔ ورنہ یہ کھیت تاہ ہو جائے گا۔ لینی جب نبیوں کے قریب کا زمانہ گزر جاتا ہے۔ تو وہ سر جاتا میں ہے۔ دیکھو اگر بے دینی کی جز مضبوط ہو گئی۔ تو اس کا کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح درخت کی جر جب مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس کا اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح نیا نیا انکار بھی نرم ہو تا ہے۔ اس کا انسداد آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے فرائض کے ادا کرنے کی توفق عطا فرمادے اور اس کی مدد اور نصرت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو۔ آمین

(الفضل ٧ مارچ ١٩٢٥ء)

ا ميرت ابن مشام جزو اول حالات قبول اسلام سيدنا عمر بن الحطاب ال